82

## جلسہ سے واپس جانے والوں کو نصائح

(فرموده ۲۹ ر دسمبر ۱۹۲۲ء)

حضور نے تشد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

چونگہ بہت ہے احباب نماز جمعہ کے بعد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں عصر کی نماز بھی جمعہ کے ساتھ پڑھاؤں گا کہ رستہ میں دفت نہ ہو۔

میں نفیحت کرتا ہوں کہ وہ احباب ہو جلسہ سے واپس جانے والے ہیں انہوں نے جو مفید ہاتیں یہاں سی جیں ان کو قیمی خزانہ کی طرح باندھ لیں۔ گھر جا کیں تو اپنے عزیزوا قارب دوستوں اور محلّہ وانوں اور شہروانوں کو سائیں۔ یو کلہ بہترین مخفہ حق کی باتیں ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کلمنہ الحکمۃ ضالۃ المومن اخلھا حیث وجلھا اے حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے اس کو جمال پائے لے لے۔ پس یمال سے بہترین محفہ جو آپ لوگ لے جا سے مومن کی گم شدہ چیز ہے اس کو جمال پائے لے لے۔ پس یمال سے بہترین محفہ جو آپ لوگ لے جا سے سے جی بین یہی مفید ہیں۔ ان سے سے جی کی مفید ہیں۔ ان سے سے جی مفید ہیں۔ ان سے سانے ہیں ہوگی۔ جب دو سرول کو سناؤ گے تو شمارے اور دو سرول کو سناؤ گے تو شمیس بھی فائدہ پہنچ گا۔ کیونلہ محض سننے کی نسبت دو سروں کو سنانے سے بات اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ والیں جاتے ہوئے سفر میں بہت دعائیں کریں۔ خاص طور پر سلسلہ کے دعائیں کریں۔ خاص طور پر سلسلہ کے لئے دعائیں کرتے جائیں۔ اس کے بعد مختصر الفاظ میں ایک مضمون کی طرف توجہ دلا تا ہوں جس کی طرف آج دیا تھی۔ چند ماہ طرف آج دات ہیں نے عجیب خواب دیکھی۔ چند ماہ ہوئے میں نے اس مضمون پر ایک خطبہ پڑھا تھا۔ لیکن اب ذہن میں بالکل نہ تھا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ ہوگوں کو اس طرف متوجہ کروں۔ ہوتا ہے کہ اس موقع پر رؤیا کا ہونا خدائی تحریک ہے کہ میں آپ ہوگوں کو اس طرف متوجہ کروں۔ جب میں نے یہ خواب دیکھی تو میں نے اس کی ای خطبہ کے مطابق تعبیر کی ہے۔ چو نکہ اس امر کا جب میں نے یہ خواب دیکھی تو میں نے اس کی ای خطبہ کے مطابق تعبیر کی ہے۔ چو نکہ اس امر کا جماعت سے تعلق ہے اس لئے میں نا دیتا ہوں۔

میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا ہے۔ نمایت خوبصورت ایسا جیسا کہ مشہور ہے كد حفرت يوسف عليه السلام ب نظير خوبصورت تصد وه نوجوان باجرس آيا ب- اور ايسا معلوم ہو تا ہے کہ اس سے میری ذاتی دوستی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ احمدی ہے بلکہ دوست معلوم ہو تا ہے۔ اس سے احمیت کا سوال پیدا نہیں ہو تا۔ گراس کی حالت سے سے کہ جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جا تا ہے۔ وہ میرے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے خاں صاحب ذوالفقار علی خاں صاحب آئے ہیں ان کو یہ بات عجیب معلوم ہوئی ہے۔ اور وہ حیران ہیں۔ میں ان کو اس كے متعلق سناتا ہوں۔ كديد ميرے دوست بين اور مجھ سے ملنے كے لئے آئے ہيں۔ اور مجھ سے چینے ہوئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یکدم ان میں بھی ایک تغیر آیا۔ اور وہ سترہ اٹھارہ برس کی عمرکے نو جوان ہو گئے میں۔ وہ اس سے ملے میں اور ان کی یہ حالت ہوئی ہے کہ گویا وہ خوشی سے اچھلنے لگ گئے ہیں میں نے اس کو کما کہ میرے پاس بیٹھ کر سناؤ کہ تم کماں کمال گئے۔ پھرمیں خان صاحب ہے سے کتا ہوں کہ یہ عجیب محض ہے۔ جمال یہ ہو اوگ اس کے گرد اکھے ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو یہ حال سنا تا ہوں اور خوش ہوں۔ ہمٹر وہ ہمارے گھر سے نکاد اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جس کی نظراس پریزتی ہے وہ اس کے پاس آجا تا ہے۔ قادیان کے مرد اور بیے سب لوگ اس پر الوہوئ جاتے ہیں۔ اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں اس وقت میں نے کما اس کا نام "موانست" ہے اور لوگوں ہے ملنا اور ان سے محبت کرنا ہے۔ اس نظارے کا مجھ پر ایسا اثر تھا کہ میں نے ای وقت اپنے گھروالوں کو جگایا اور ان کو سنایا تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اس وقت میں نے اس کی تعبیریہ کی کہ اوگوں سے ملنا جلنا اور محبت کرنا مجھے مجسم کرکے وکھایا گیا ہے۔ لاکے سے مراد وہ ملنے چلنے کی صفت تھی جو خوبصورت نوجوان کی صورت میں دکھائی گئی۔ جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اور بنس کھے چرے ہے ماتا ہے۔ اس کے گرو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جو چڑچڑا ہو اس ہے لوگ بھا گتے ہیں۔ اس کے ساتھ خان صاحب کے نوجوان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ صفت جس فخص کے اندر رہتی ہے وہ ہو ڑھا ہو کر بھی جوان ہی ہو آ ہے۔ کامیاب ہونے والول کے لئے ضروری ہے کہ وہ دو سرول سے ملیں جلیں۔ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قرآن كريم مِن آيا ب لو كنت فظا" غليظ القلب لا نفضوا من حولك (آل عمران ۱۶۰) اگر تو سخت دل ہو آ تو یہ لوگ تیرے نزدیک نہ آتے۔ مگر یہ تیرے اخلاق اور حسن سلوک اور محبت کی وجہ ہے کہ منافق بھی جو ایمان میں تیرے ساتھ متفق نہیں تیرے پاس آتے ہیں اور باوجود اس قدر علیحدگی کے وہ لوگ تجھ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اعلیٰ صفت ہے مگرافسوس ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ دو ہمروں کے علموں کودیکھ کر اس صفت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری جماعت میں

بلنساری کا مارہ کم ہو تا جاتا ہے۔ ہمارا دائرہ تبلیغ محدود ہو تا جا رہا ہے۔ پس جو لوگ اینے اندر ملنساری کا مارہ پیدا کریں گے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ نوجوان صفت جس میں ہوتی ہے وہ شخص خوش طلق اور ملنسار ہو جاتا ہے۔ اس سے ملنے کی لوگوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ خوش طبعی اور بنت ہوئے چرے سے ملنا اور اچھے اضلاق اور محبت ہمیز طریق سے ملاقات کرتا ایسی باتیں ہیں جو دو ہموں کے دوس یہ اثر ترتی ہیں اور لوگ ان سے ملنے کے خواہش مندر ہے ہیں۔

۔ یہ رویا بیجھے رات این کے دکھائی تی ہے کہ احباب جا رہے ہیں میں ان کو تھیجت کردوں کہ
اس صفت سے جام لیں۔ جب تمہاری یہ حالت لوگ دیکھیں گے تو دوڑ دوڑ کر تمہارے پاس آئیں
گئے تمہاری باتیں سنیں گے اور تمہیں اپنا ہمدرد سمجھ کراپی سنائیں گے۔ یہ چیز دین کے لئے بردی ممہ
اڈر مدد کار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر فضل کرے۔ ہمارے عیب دور کرے۔ ہم نے خدا کے مامور کے
تکم نے معابق یہاں جمع ہو کر ایمان کی تازگی کے سامان کئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں
دید تی رہے۔ اور اس کی رضاہ ہمارے مدنظر ہو۔

(الفضل ۸ مر جنوری ۱۹۳۳ء)

等 带 紫

له مشكوة كتاب العلم باب في نصلته